

نَقَلْكَانَ سَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ أَسُوعٌ حَسَّنَةً دېزارول مسائل كى معلومات كاخزىينر، حَامِع الفَّاوَى حِصَاقِل\_تا\_\_\_ افاوات مجدواسلام شاه إحسب رضاً خانصاحب بريوى قدي حَجْة الاسلام حرب شاه حامل رضا خالصاحب بريوى قدس مسالافاصل مفرت ولاناسير معيم التين صالم أدآبادي قدس مراه مناظار سلام حفرت مولانا فنظرا مرالس متين صاحب كتاني رحمة التدعلي مل إسلم علوى قادرى فوى آلست الله

ايك بزار سنى دا رالانشاعىت عادىيەر صنوبير دىجۇش دودلام دن قری برس لابود غلام سرور قادری رضوی سفید کاغذ مهاروپ نیوز بیپر اروپ نے۔ سفید کاغذ مهاروپ نیوز بیپر اروپ نے نا ذران کی پیچے ادا کرتے ہے۔ در مناسک کے میں ہی ان کی منا بعث فرائے نے کھنب حدیث میں یہ کی تھے۔ ہے کو بنا امپر بنواری افر تھے کو بال جانبے افا ہے۔ نے بی جھادا آجے ہے کہ بنا مار بنواری افرائی میں اور برکہ اور ب

ملب ألى دركيا فرات مي علمات دين شررا متين دس مساري كه المحضود طيرا لعملوة والسلام كوالدين كومسلمان سجبنا چا بين ياس كرين و سيان المسلمان المستان المستبدا باس كرين و الدين كومسلمان

کیونکہ ایکے موہ می نظام آبادیں مقتل احمد کیت بند کہ وہ مسلمان نہتے اور نہی ناجی ہیں ۔ کیااسکایہ کمپنا ہے ہے ادرائیسے آدمی کے بیچے نما زیڑھنا جا کرتیہے یا نہیں ۔ جواب، دوا جرسطے گا۔ السائل خاکسا دفعن الہی نقشیندی ۔ قوم آئینگر ۔ پیم اکنوبرسن تا اللہ

حنواً اسلم برنے بھیساک قرآن مجیدوا حا دہشت ہی معالیہ والدین ناجی اور مسلمان تھے۔اور المست حضرت ابراہیم علیہ السلم برنے بھیساک قرآن مجیدوا حا دہشت ہی حصا بدو صنوان الشطیع المجین علمات متا تزین رحم السک اقوال سے نا بہت ہے۔ وہوہا او قد آفک آبند تی السّاج بلین کی قضیر در منوریں ام سیوطی رحمۃ الشمطیم اس کے تحت بیں ابن عباس وہی الله علیماس کے تحت بیں ابن عباس وہی الله علیمات بایں طور صدیب فرلیت نقل فرائز بیں مَاذَالَ آفَنَی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَا اللّهُ عَلَيْ وَمَنَّ وَلَيْ وَمَنَّ وَلَيْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلَيْ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَمَن وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَمِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِ

#### Marfat.com

گفتگوید الیکن اسم سلیدی سکوت کرا به برید و دور مختاد میں سے لا یکفتی بَنکٹویر مسلم فی محقوم خلاف کی محقوم خلاف وَلَوْ دَاَ مَیْتُ کَ صَنْعِبُ فَلَدُّ یعنی فتوی ند دیا جائے تکفیر مرباوس مسلمان کے حق بیں کر جس کے کفرس اختلاف ہو۔ اگر جبر دایل اس کی اسلام کی صنعیف ہو۔ الخ

نقل از مردرالمخرون نرحمه قدّة العيوى صفحه ۲۳ مبلدا ولى اذ تصنبعت شناه ولى النَّدَا وَرَكَّنَا رِبِ ما تُعبست ا العيون صغح ۲۲ صفرت شناه ولى النَّرمحة من دلج مى وصاحب عيون علّا مهما فظهمسس الدين وشتى بن نا حرالدين كا فيصله دس باره بين يول سبت . المنشعب و

عَلَىٰ فَصَنْلٍ وَ كَانَ بِهِ رَدُّمَنَا بِرِيْهِ مَضْلِرَ تَطِيْعًا دَانَ حَانَ الْحَلَامِيْثُ بِلِمُ ضَفِيعًا دَانَ حَانَ الْحَلَامِيْثُ بِلِمُ ضَفِيعًا

جَيَّ اللهُ النَّبِي صَرْيُدَ الْمُهُ النَّبِي صَرْيُدَ الْمُهُ النَّبِي صَرْيُدَ الْمَاكُ فَأَجِّىٰ أُمِنَّ الْمَصَّوِيُهُ مَنَّ الْمَاكُ فَسَلَّمَ فَالْمُتَوِيْهُ مِنْ افْتَدِيْدِ

بعنی الله تعالیٰ این این این این این این این این اورالسول برا این این این این این این این اورایس این کے

ا ب و زنده کیا پنے نصل لطبعت سے ان پر ایمان لانے کے واسط بس ان اس است کو کہ خدائے قدیم کی وات فادر

سے اگرچراس حدیث میں کاام ہے ک

بین نا طرین انساف فرابس که اس ا وبیت سے اور کونسی ا فرمیت را وه بوگ جوآب سے والدین کمب وحرک کافراد درشرک الدروزخی کہدے۔ اورزد لعبل لوگ کہتے ہیں کہ نقراکبریس المام صعاحب نے فربابات کہ ممانی علی المکھنے۔

### Marfat.com

امام دبانی ابن حجوستانی سادرامام با دی کبیرادرامام قرطبی اورخطبیب بغیادی اورامام ابن عساکر اورعلامه اصلاح الدن صفدی اورحفرست شمس الدبن دمشتی راورحفرسن محرب الدبن طبری اورحفرست ابن حجوکی اورشنخ البندعب الحق محدث دبلوی وغیره وغیره اورحوشخص آنحفنورعلیه الصلوّة والسلام سک والدبن کومشرک اور ناری یکے، سیکے پیچے نما زم رگز درسست آبیس تا وقتیک وه توبه اورتفزیرا مان کرسے رفقط والعداعلم بالعسواب .

خادم مشربعیت نغیرنفام الدبن مذا فی حنفی فا دری عنی الله عند از خلف کے حصرت سلطان با ہورحمۃ الله علیہ معدواً لله علیہ الله عندان کی وجہ تشمیر کہاتھا۔ وران کی وجہ تشمیر کہاتھا۔ وران کی وجہ تشمیر کہاتھا۔

فودسف بر حفزت شنع کال الدین شمسی علبه ارحمت سے کمی شخص نے پوچاکہ وشخص بی عدر العدادة والسدم کے والدین کرد ور ک یں کہہ کروہ ووزٹ میں س اس کے مصر آب کا کھیا فیصلہ ہے۔ آپ سے فرمایا وہ ملعون ہے۔ بحکم آبت اِنَّ اللّذِیْنَ کُونُدُونَ اللّٰہ وَوَسُولُ مُ قَعْمَهُمُ اللّٰهُ الدَّیْنَ سِیوطی پر کومِس نے کی رسالے تعقیم اللّٰہ الدین سیوطی پر کومِس نے کی رسالے اس میں اللہ کے مصنور کے والدین مسلمان نقے ، اورٹرب، رکیا ملاعلی قاری کے فتولی کا حبس میں تکھروالدین کا ذکر تقار اور ملاعلی آبادی کی اس حرکا سے پرسخت افسوس ہے۔ الله

خادم شربعينند جمدنشام الدين عفا اللهعند ماتا في. وذيراً باو.



ونالكذا المنوانجا وفالمتعقبة ادر زول امن الشيعية ) بوكية كورك ش كراوا ادرسي من كريس البادة

مِنْ الْمَا الْحَالِينَ الْمَا

(اللوكل الكاية)

مولانامخست نظفراقبال

(مدیشنبر:۱۰۹۹۸ تا مدیشنبر:۱۵۷ www.KitaboSunnat.com



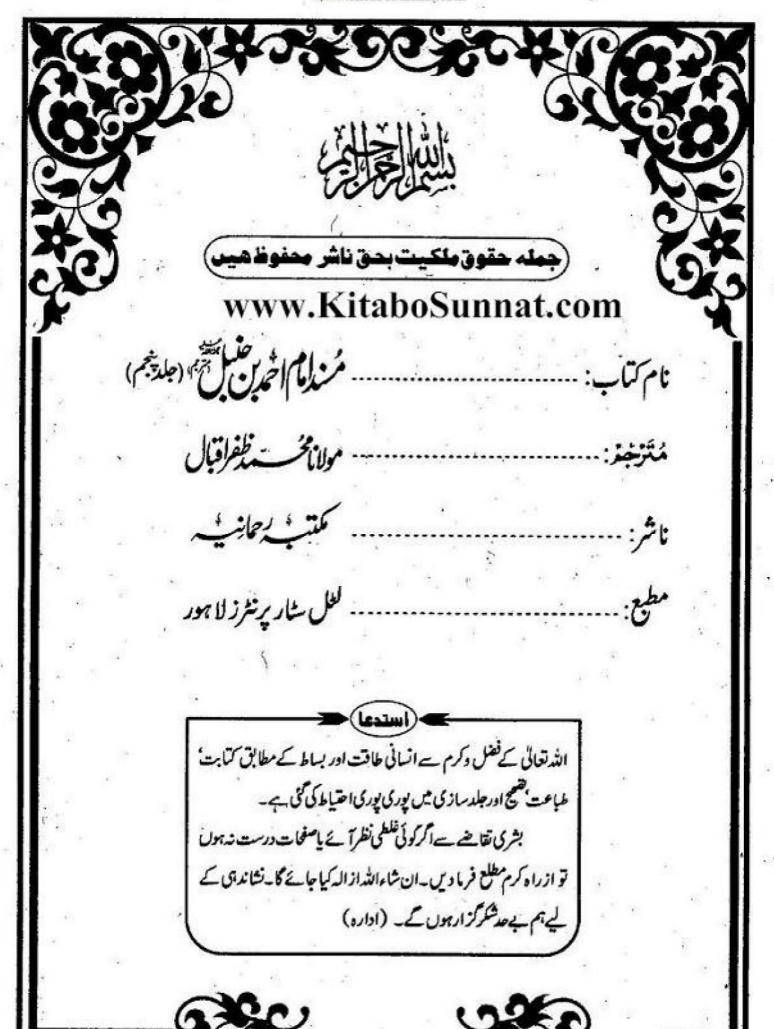

( ١٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْكَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [راجع: ١٢٦٨٩].

(۱۳۸۷۹) حضرت انس ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفیل نے ارشا دفر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کو کی مخص یاتی ہے۔

( ١٣٨٧.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفًا دَحَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ [راجع: ٢٢٢٦].

(۱۳۸۷) حضرت انس رفائظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیظاسے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہوں گے؟ نبی علیظانے فرمایا جہنم میں، پھر جب وہ پیٹے پھیر کرجانے نگا تو فرمایا کہ میرااور تیراباپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔

( ١٣٨٧١) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا مَرْحُومٌ قَالَ سَمِعْتُ قَابِتًا يَقُولُ كُنْتُ مَعَ آنَسٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ آنَسَ جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاتُهَا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا [صححه البحاري (١٢٠)].

(۱۳۸۷) ٹابت میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس ٹاٹٹٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ان کی ایک صاحبزادی بھی موجود تھی، حضرت انس ٹاٹٹٹ کے بیال بیٹھا ہوا تھا، وہاں ان کی ایک صاحبزادی بھی موجود تھی، حضرت انس ٹاٹٹٹ کہنے گئے کہ ایک تورت نبی ہائیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ اے انٹد کے نبی اکیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ حضرت انس ٹاٹٹٹ کی صاحبزادی کہنے گئی کہ اس تورت میں شرم وحیاء کتنی کم تھی، حضرت انس ٹاٹٹٹ نے فرمایا وہ تھے سے بہترتھی، اسے نبی بلیلیا کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی مالیلیا کے سامنے پیش کر دیا۔

( ١٣٨٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ ٱنْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱنْسًا ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ١٣٢٢٢].

(۱۳۸۷۲) حضرت انس بن ما لک رفاتظ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی مایلی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں ، اگرتم نے وہ جاسنے ہوتے تو تم بہت تھوڑ اسٹنے اور کٹر ت سے رویا کرتے۔

( ١٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنَا آنسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٣٠٤].

(۱۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَاللَّهِ إِنِّى لَارَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَى [قال الالباني: صحيح (النسائي: ١٤٠٩)]. [انظر: ٩٩٩]

خو ملوارا ورمفید ہے۔

- (١٢٢١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَسَمِعْتَ آنَسًا يَهُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ نَعَمُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٠٦٥)]. [انظر: ١٠٢٨٦]. وانظر: ١٣٤٤]...
- (۱۲۲۱۱) شعبه بَيَنَة كَبِح بِن كهم نے معاويہ بن قره بَينَة سے يو چھا كه كيا آپ نے حضرت انس الخاف كوي قرماتے ہوئے سنا ہے كہ بى مَيْدَا نے حضرت نعمان بن مقرن الخف سے فرمایا تھا كة و مكا بھا نجا ان بى مس شار بوتا ہے؟ انہول نے جواب د يا بال! (۱۲۲۱۲) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكُوبِيمِ الْجَزَدِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ ابْنَةِ آنسِ بْنِ مَالِلِهُ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أَمْ سُلَيْمٍ وَلِي الْبَيْتِ قِرْبَةً مُعَلَّقَةً فَشَوبَ مِنْ فِيهَا وَهُو قَائِمُ قَالَ الْقَرْبَةِ فَهُو عِنْدُنَا [احرجه الترمذي في الشمائل (۲۰۹) إسناد ضعيف].
- (۱۲۲۱۲) حضرت انس فائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا حضرت ام سلیم فٹاٹا کے یہاں تشریف لائے ، گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی طائیا نے کھڑے کھڑے اس کے منہ سے منہ لگا کرپانی نوش فر مایا، ام سلیم فٹاٹنا نے مشکیزے کا منہ کاٹ کر (تمرک کے طور پر) اپنے پاس رکھ لیا اور وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔
- (١٢٢١٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنُ السُّدِّى عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْنَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ أَهْرِفُهَا قَالَ أَفْلا نَجْعَلُهَا خَلًا قَالَ لَا [صححه مسلم (١٩٨٣)]. وانظر: ١٢٨٨٥، ١٣٧٦٨، ١٣٧٦٩].
- (۱۲۲۱۳) حضرت انس ٹاٹنؤے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ٹاٹنؤنے نبی طائیا سے بوچھا کہ اگریٹیم بچوں کو درافت میں شراب ملے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا سے بہا دو،انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم اسے سر کنہیں بنا تکتے؟ فرمایانہیں۔
- ( ١٢٢١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةً عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمُوَةً
- فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنْ الصَّدَقَةِ لَآكُلْتُكِ [صححه البعارى (٥٥٠)، ومسلم (١٠٧١)]. [انظر: ١٢٣٦٨]. (١٢٢١٣) حفرت انس النَّوَّ سے مروى ہے كہ نبى مائِيں كوايك جكہ رائے میں ایک مجور پڑى ہوئى ملى، نبى مائِيں نے فر مایا اگر تو مدقد كى ندہوتى تو مِس تَجْفِي كھاليتا۔
- (١٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجَمَّ عَلَى الْآخُدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ [انظر: ١٣٠٣].
- (۱۲۲۱۵) حفرت انس خاف سے مروی ہے کہ بی الیا نے اخدین اور کا ال نامی کندھوں کے درمیان خصوص بھیول پر بینی لکوائی ہے۔ (۱۲۲۱۵) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَابِتٍ عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آیْنَ آبِی قَالَ فِی محتم دَلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِدٍ قَالَ إِنَّ آبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ [انظر: ١٣٨٧].

(۱۲۲۱۷) حضرت انس فانظ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طابق ہے ہو چھا کہ میرے والد کہاں ہوں مے؟ نبی طابق نے فرمایا

جہنم میں، پھر جباس کے چہرے پرنا گواری کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ میرااور تیراباپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔

(١٣٦٧) حَدَّقَا وَكِمِعٌ حَدَّقَا عَزْرَةُ بُنُ قَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّقَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آنسٍ عَنُ آنسٍ أَنَّ النَّبِيِّ النَّامِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ فَلَالًا [انظر: ٢٥١٧].

(۱۲۲۱۷) حفرت انس المنظ ہے مروی ہے کہ نبی مائیں تین سانسوں میں یانی بیا کرتے تھے۔

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ يُوسُفَ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّفْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمّةِ [انظر: ١٢١٩٧].

(۱۲۲۱۸) حضرت انس نظافۂ ہے مروی کے کہ نبی علیہ انظر بدء ڈیک اور نملہ (جس بیاری بیں پہلی دانوں سے بھر جاتی ہے) کے لئے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔

( ١٢٢٨) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآصَمِّ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ فَيُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَإِذَا رَفَعُوا قَالَ يَحْيَى ٱوْ خَفَضُوا قَالَ كَبَّرُوا

(۱۲۲۹) حضرت انس ٹاٹٹا ہے مرومی ہے کہ مضرت ابو بھر میں وعثان ٹاٹٹا تھیر ممل کیا کرتے تھے، جب بجدے بی جاتے یا مرافعاتے تب بھی بھیرکہا کرتے تھے۔

( .١٢٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلُفُلِ قَالَ سَالُتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنُ الشَّرْبِ فِي الْآوُعِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُزَلِّقَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ٢١٢٣].

(۱۲۲۰) مخار بن قلفل بين كه ايك مرتبه مل في حضرت انس النشاس بي مجما كه برتنول مل پينه كاكياتكم ب؟ انبول في جواب ديا كه ني مايناك "موفت" سے منع كرتے ہوئے فرمايا ہے كه برنشد آور چيز حرام ہے۔

(١٣٣١) حَدَّنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَة آخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ امْرَأَةً لَقِيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَوِيقٍ مِنْ طُوُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ يَا أُمَّ فُلَانِ الجَلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي الشَّكُكِ شِئْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ قَالَ فَقَعَدَتْ فَقَعَدَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَضَتُ حَاجَتَهَا [فال الألباني: صحبح (ابو داود: ٤٨١٨)]. [راحع: ١١٩٦].

(۱۲۲۲۱) حضرت انس نظافتات مروی ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں نبی طینیا کو ایک خاتون ملی اور کہنے لگی یا رسول الله فظافتی الجھے آپ سے ایک کام ہے، نبی طینیانے اس سے فرمایا کہتم جس کلی میں جا ہو بیٹے جاؤ، میں تبہارے ساتھ بیٹے جاؤں گا، چنانچہ وہ ایک جگہ بیٹے کئی اور نبی طائبیا مجھی اس کے ساتھ بیٹے گئے اور اس کا کام کردیا۔